## رسول کریم صلی الله علیه و سلم کی محبت کادعویٰ کرنے والے کیااب بھی بیدار نہ ہوں گے

از سید ناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ القَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّكِ حُمْنِ الرَّجِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّقَ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَوِيْمِ.

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ مُوَالنّاً مِیرُ

رسول كريم صلى الله عليه وسلم

کی محبت کادعوی کرنے والے کیااب بھی بیدارنہ ہوں گے؟

(رقم فرموده مؤرخه ۲۹مئی ۱۹۲۷ء)

رہی تھیں مسلمان غفلت کی نیند سورہے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ دو سری اقوام کے دلوں میر ہاری نبست کیا خیالات پیدا کئے جارہے ہیں۔ ان فتنہ انگیز مصنّفوں کی جرأت بھی اس غفلت کی وجہ سے بر هتی گئ۔ اور آخر "رنگیلا رسول"، "مسلمانوں کا خدا" اور "وچر جیون" جیسی کُتب شائع ہونے لگیں جو زبان درازی اور فخش کلای میں پہلی کُتب سے بھی سبقت لے گئیں۔ اگر مسلمان پہلے ہی ہوشیار ہو جاتے اگر وہ پہلے ہی اس مرض کے علاج کی طرف توجہ کر لیتے تو یہ دن د یکھنا نصیب نہ ہو تا۔ مگرانسوس کہ علاج ہے بے برواہی کی گئی اور باطل پرستی کی روح اور بھی دلیر ا ہو گئی اور اس نے مذکورہ بالا کُتب ہے بھی بڑھ کر قدم مارا۔ پہلے تجربہ کی بناء پر یہ یقین کر لیا گیا کہ مسلمان کا دل لوہے کا ہے، اس کا کلیجہ پھر کا ہے، وہ ہراک حملہ کو برداشت کر سکتا ہے، اس کی غيرت قسنه ماضي مو چكى ہے اور اس كاعزم حكايت كزشتگان بن چكاہے۔ چنانچه آج مجھے اس تازه حملہ کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے کا ناخوشگوار فعل ادا کرنا پڑا ہے۔ ممکن ہے بعض نوگ مجھے بھی گالیار ، دیں کہ میں نے دعمن کے اقوال نقل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَدَ تَهُ مَفْسِيْ وَ اَهْلِيْ كِي ہَلَكِ كَي سِهِ - لِيكِن مَين بيه جانبا ہوں كہ گولوگ مجھے گالياں ہی دیں ليكن ہراك فخص جو رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت کاایک ذره بھی دل میں رکھتاہے وہ اس حملہ کی حقیقت کو معلوم کر کے بیدار ہو جائے گا۔ پس میں اس ذات کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قیام کے لئے اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر برداشت کرنی بڑے بخوشی قبول کرتا

یہ تازہ حملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مضمون کی صورت میں رسالۂ ور تمان امر تسرمیں شائع ہؤا ہے۔ اس کا لکھنے والا کوئی دیوی شرن شربا ہے۔ جس نے ایک دارمہ کی صورت میں معراج نبوی کی نقل میں ایک مضمون شائع کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد کی بجائے مہامند کر کے بیان کیا ہے اور حضرت عائشہ کا نام بگاڑ کر مرتبو نجار کھ دیا ہے مگر ہے اور حضرت نینب کا نام جنبھی۔ اور حضرت علی کانام مرتبی ہے بگاڑ کر مرتبو نجار کھ دیا ہے مگر ان ناموں کے بگاڑ نے ہے بھی تسخر مراد ہے۔ یہ کوشش مقصود نہیں کہ مسلمان حقیقت کو نہ سمجھیں اور ان کادل نہ ذکھے کیونکہ جو واقعات اس قصہ میں بیان ہیں وہ سب کے سب اس طرح بیان کے گئے ہیں کہ ہراک مخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی گالیاں دی می جس اور کوئی خیلی قصہ نہ کور نہیں ہے۔

شروع میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ایک نورانی جسم آسان کی سپر کرانے کے لئے میر۔ ہاس آیا اور میرے لئے ایک سواری لایا جے دنیا کے لوگ من سنا کر برا**ق کہتے ہیں۔ میں اس سواری** میں بیٹھ کر پہلے جنت کی سیر کے لئے گیا۔ وہاں میں نے سری را چندر، سری کرش، فتکر **آجاری** دسوں گورواور بنڈت دیا نند ، بنڈت لیکھرام اور سوامی شردهانند کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے ۔ میں نے دوزخ کے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ''ایک دراز رایش بڑھا<sup>،</sup> برہنہ بدن آگ میں تی ہوئی زنجیروں میں جکڑا ہؤا تھابت ہی برہنہ عور تیں اس کے گرد حلقہ کئے تھیں جو نمایت ہی حسین تھیں مگریدن زخموں کی کثرت سے چھلنی ہو رہے تھے جن سے پہیپے بر رہی تھی۔ پاس کی شدت سے بڑھے کی زبان لٹک رہی تھی۔ پانی نایاب تھا۔ اس لئے بار باروہی پیپ بیتا تھا۔ لیکن یاس نہ بچھتی تھی"۔ وہاں اور بھی مردو عورت تھے۔ "لیکن بڈھے کے نزدیک ب سے زیادہ حسین لڑکا اور ایک نوجوان ہیٹھے تھے"۔ کچر لکھتا ہے کہ میرے بہنچنے پر بڈھا میرے یاؤں بر گر کربولا۔ "للہ مجھے بخشو۔ کی سالوں سے عذاب میں متلاء ہوں۔ میری شفاعت کرو"۔ میں نے کہا ''مهامند! تم تو خود کو شفیع کہا کرتے تھے۔ اب میری شفاعت کی کیا ضرورت نے جواب دیا "یا صبیب اللہ۔ میں آپ سے وعدہ کرکے بچرگیا۔۔۔۔۔۔۔ خدا کے نام ان سب عورتوں کی عصمت دری کی ....... اب رحم سیجئے۔ خطا معاف سیجئے۔ میری **شفاعت** کیجے''۔ میں:''یہ امرناممکن ہے خدا کی سزامیں کمی بیشی میرے احاطۂ افقیار سے باہر ہے۔ میں شفیع نہیں ہوں"۔ بڈھا مایوس ہو کر بہوش ہو گیا۔ ت اس لڑکی اور ایک عورت نے میرے **یاؤں ککڑ** لئے ....... میں نے لڑکی کا سِر اُٹھا کر کہا" آشہ تم کیوں اضطراب میں ہو تمہارا خاون**د تو شفیع ہے**" آشہ: " یا حبیب اللہ! کیاا بنی نفسانی خواہشات کی آگ خدا کے نام پر کثیرالتعداد عورتوں کی عصمت دری کرنے والا انسان بھی شفیع ہو سکتا ہے اور جس کی جان نزع کے وقت آسانی سے نہیں تکلتی تھی۔ میری جو تھی مسواک کے تھوک ہے جس کی تکلیف کم ہوئی تھی وہ میرا شفیع نہیں ہو سکتا۔ اب میں بخوبی سمجھتی ہوں"۔ میں: "لیکن آشہ تمهارا کناہ بھی نا قابل معافی ہے۔ مهامند کے مرف کے بعد علم ہو جانے پر حہیں یہ راز طشت از بام کر دینا **جائے تھے۔ تگرتم نے دنیا کی حرص میں اس** کی تبلیغ کی۔ اس لئے اور سزا بھکتو "اس کے بعد دو سری عورت بولی۔ "لیکن حضور میں تحلعی بے مور ہوں۔ میں اینے خاوند کی خوشی ہے ان کی نغس برستی کا **شکار ہوئی "میں:" جنبعبی کیوں جمو**ث ر لتی ہے۔ مهامند تیرا سسر تفا۔ تُونے اینے خاوند جنت کو کیوں نہ بنایا کہ عالم مالا کے فر**شتوں ک** 

سامنے شادی ہونے کا دعویٰ بالکل غلط ہے اور صرح دھوکا ہے۔ تُوبھی مقررہ معیاد تک عذاب کا مزہ چکھ"۔ آگے حضرت علی گئے متعلق بھی لکھا ہے۔ لیکن میں اسے نہیں سمجھااس لئے اسے چھوڑ تا ہوں۔

ہراک مسلمان اس امر کو سمجھ سکتاہے کہ اس افسانے کے بردہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعہ، حضرت عائشہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چبا کر دینے کے واقعہ اور حضرت زینب ؓ کے نکاح کے واقعہ کی طرف اشارہ کرکے افتراء اور جھوٹ کی نجاست پر منه مار کراور اصل واقعات کو بگاژ کررسول کریم صلی انله علیه وسلم اور امهات المومنین رَ منِسیَ اللّٰهُ عَنَهُنَّ كُو الْيِيَّ ۚ ﴿ وَكُلِّيالِ وَي مَّى مِن كَهِ شَايِدِ اللَّهِ حِوْرُهَا بَعِي اسْ فَسَم كي گاليال دينے ہے در ليخ کرے گا۔ لیکن اِن وشمانِ اسلام کو آج ہماری ساری قوم کا اس قدر بھی پاس نمیں رہاجس قدر کہ ایک معمولی آدمی کے احساسات کا ہوتا ہے۔ اور اس فتم کے مصنفین میں اس قدر بھی شرافت نمیں رہی جس قدر کہ ایک چوڑھے میں ہوتی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اسلام کے لئے کوئی اور مصیبت کا دن آسکا ہے؟ کیااس سے زیادہ جماری ہے کسی کوئی اور صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کیا ا جارے جسائیوں کو یہ معلوم نہیں کہ جم رسول کریم صلی الله علیہ وسلم فَدَ قَدُ تَدُ مَفْسِق وَ اَهْلِيْ كو ا بنی ساری جان اور سارے دل ہے بیار کرتے ہیں اور ہمارے جسم کاذرہ ذرہ ان یا کبازوں کے سروار کی جو تیوں کی خاک پر بھی فدا ہے۔ اگر وہ اس امرے واقف ہیں تو پھراس فتم کی تحریرات ہے سوائے اس کے اور کیاغرض ہو سکتی ہے کہ ہارے دلوں کو زخمی کیا جائے اور ہارے سینوں کو فم چید اجائے اور ہماری ذات اور بے بی کو نہایت بھیا تک صورت میں ہماری آ تھوں کے سامنے لایا جائے اور ہم پر ظاہر کیا جائے کہ مسلمانوں کے احساسات کی ان لوگوں کو اس قدر بھی برواہ نہیں جس قدر کہ ایک امیر کبیر کو ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کی ہوتی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ کیامسلمانوں کو ستانے کے لئے ان لوگوں کو کوئی اور راستہ نسیں ملتا۔ ہماری جانبیں حاضر ہیں، ہماری اولادوں کی جانیں حاضر ہیں، جس قدر چاہیں ہمیں ذکہ دے لیں لیکن خدارا نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كو كاليال دے كرآپ كى جنك كركے اپنى دنيا اور آخرت كو تباہ نه كريس كه اس ذات بابرکات سے ہمیں اس قدر تعلق اور وابٹی ہے کہ اس بر حملہ کرنے والوں سے ہم مجمی صلح نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے بار بار کما کیا ہے اور میں بھردوبارہ ان لوگوں کو یاد دلانا جاہتا ہوں کہ ہماری جنگل کے درندوں اور بن کے سانیوں سے صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں سے ہرگز نہیں ہو سکتی

جو رسول کریم صلی الله علیه وسلم کو گالیاں دینے والے ہیں۔ بیشک وہ قانون کی بناہ میں جو پچھ چاہیں كرليں۔ اور پنجاب ہائيكورٹ كے تازہ فيصله كى آڑيس جس فدر جاہيں ہمارے رسول صلى الله عليہ وسلم کو گالبیاں دے لیں۔ لیکن وہ یا در تھیں کہ گور نمنٹ کے قانون سے بالا ایک اور قانون بھی ہے اور وہ خدا کا بنایا ہوا قانون فطرت ہے۔ وہ اپنی طاقت کی بناء پر گورنمنٹ کے قانون کی زو سے زیج كتے بيں ليكن قانون قدرت كى زد سے نہيں نيج كتے۔ اور قانون قدرت كايد الل اصل يورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس کی ذات ہے ہمیں محبت ہوئی ہے اسے برا بھلا کہنے کے بعد کوئی مختص ہم ہے محت اور صلح کی توقع نہیں رکھ سکتا اور اب جبکہ ہندو صاحبان کی طرف ہے ہمارے رسول یاک می اس قدر ہتک کی گئی ہے کہ جس کاواہمہ بھی آج سے پہلے ہمیں نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ باتی قوم نے ان لوگوں کو ملامت نہیں کی بلکہ ان کاساتھ دیا ہے تو اب مسلمانوں سے اس وقت تک صلح کی امید رکھنی اور محبت کی توقع رکھنا بالکل نضول اور عبث ہے جب تک بدلوگ اپنے افعال پر ت کا ظمار نہ کریں۔ آہ! میں انسانی فطرت کے اس نایاک اظمار کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ ہم لوگ تو ہندو رشیوں اور ہندو بزرگوں کا ادب کرتے اور ان کا احترام کرتے ہیں اور انہیں خدا تعالی کابر گزیدہ تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جارے آقااور مردار کے متعلق اس قتم کے گندے الفاظ استعال کرتے ہیں اور اس نایاک فعل سے ذرہ بھی نمیں شرماتے۔ گرمیرے نزدیک اس میں ان کا قصور نہیں۔ موہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اب غیرت نہیں رہی۔ وہ بھی بھی یجا جوش تو د کھا بیٹے ہیں۔ لیکن غیرت جو مستقل عمل کو اُمجارنے والی ہے ان میں کم ہے اس کئے وہ ولیر ہو رہے ہیں۔ اور وہی تدابیر اختیار کررہے ہیں جو سین میں مسحول نے اختیار کی تھیں اور وہ یہ تھیں کہ جب انہوں نے ارادہ کرلیا کہ سپین سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے تو انہوں نے اپنی قوم كو أبهارنے كے لئے بيد طريق اختيار كياكه بعض لوگ مساجد ميں مسلمانوں كالباس كين كر يط جاتے اور جب مسلمان جمع ہو جاتے تو ایک یا ایک سے زیادہ آدمی کھڑے ہو کریے نقط گالیاں رسول كريم صلى الله عليه وسلم كو نكالنے لگ جاتے۔ مسلمان ان كى تدبيرے واقف نتہ بھے بعض جو شلے نوجوان ان کو قتل کر دیتے تو وہ سب ملک میں شور مجادیتے که دیکھواس طرح طالمانہ طور پر مسیحیوں کو مارا جاتا ہے۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ ہؤا کہ سب قوم بیدار ہوگئی اور اس میں ایک آگ بھڑک اُٹھی اور اس جوش سے فائدہ اُٹھا کر مسیحی ریاستوں نے مسلمانوں کو جو پہلے ہی کمزور ہو رہے تھے ، سے نکال دیا۔ میں تدبیر زکورہ بالاقتم کی ہندومصنفین استعال کررہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کواس

قدر جوش دلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان آپ سے باہر ہو کرخو زیزی پر اُئر آئیں۔ اور اس طرح انہیں اپنی سنگھٹن میں مدد ملے۔ لیکن کیا مسلمان اس دھوکے میں آئیں گے؟ آخر سوای شردھان ند کے قتل سے اسلام کو کیافا کدہ ہؤا خو زیزی ہرگز کوئی نفع نہیں دے سنتی۔ وہ اخلاقی اور تدنی طور پر قوم کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ پس مسلمانوں کو اس قتم کی تحریروں سے ضرور واقف ہونا چاہئے۔ لیکن اپنے جوشوں کو وہا کر غیرت پیدا کرنی چاہئے۔ اور سوچنا چاہئے کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید حملوں کی ہندوؤں کو جرآت کیوں ہوئی ہے؟ اگر وہ اس امریا غور کریں گ تو انسیں معلوم ہوگا کہ اس کا سبب صرف میں ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان آپ کے ناظف فرزند ہیں۔ پس وہ خیال کرتے ہیں کہ ان مین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی جرآت نہیں۔ پس اگر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی جرآت نہیں۔ پس اگر مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی فرض ہے کہ وہ ہندو قوم پر خابت کرویں کہ وہ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قیام کے فرض ہے کہ وہ ہندو قوم پر خابت کرویں کہ وہ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قیام کے خوال کریم علی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قیام کے خوال کروی کی در فعیہ صرف اور صرف تین طرح ہو سکت ہوں تو انہیں یاد ر کھنا چاہئے کہ اس قسم کے حملوں کا دفعیہ صرف اور صرف تین طرح ہو سکت ہو۔

(۱) اپنی عملی حالت کی اصلاح ہے۔ تاکہ ہمارے عمل کو دیکھ کر ہراک دستمنِ اسلام یہ کہنے پر مجبور ہو کہ جس اُستاد کے بیہ شاگر دہیں اس کی زندگی کیاہی شانداراور مزتی ہو گی۔

(۲) تبلیغ کے ذریعہ ہے۔ تاکہ جو لوگ گالیاں دینے والے ہیں ان کی تعداد خود کم ہونے لگے۔ اور جو پہلے گالیاں دیتے تھے اب درود پڑھنے لگیں۔ کمہ کے لوگوں کی گالیاں کس طرح کو دور ہوئے گئیں۔ کمہ کے لوگوں کی گالیاں کس طرح کو دور ہوئے گئے۔ پس اب بھی اس دریدہ دبنی کا کی علاج ہو سکتا ہے۔ اس تدبیر سے ہراک شریف الطبع تو اسلام کی خوبیوں کاشکار ہو جائے گا۔ اور شریا الطبع جن کو اپنی تعداد پر محمن ہے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کرخود ہی ان طریقوں سے باز آجائیں گے۔

(۳) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمرنی حالت کو درست کیاجائے۔ ان ہندو مصنفین کو اس امریر بھی گھمنڈ ہے کہ ان کی قوم دولتمند ہے اور گور نمنٹ میں اے رسوخ حاصل ہے۔ اور اس میں کیاشک ہے کہ یہ بات تجی ہے۔ گراس کی وجہ خود مسلمانوں کی غفلت ہے۔ مسلمان جو پچھ کماتے ہیں اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور اکثر ہندوؤں کے مقروض ہیں اور ایک ارب کے قریب روپیہ سالانہ مسلمان ہندوؤں کو سود میں ادا کرتے ہیں اور اشیائے خوردنی کی خرید میں اس

کے علاوہ روپید ادا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندو لوگ روز بروز دولتمند ہو رہے ہیں او مسلمان روز بروزگر رہے ہیں۔ وہ طاقتور ہو رہے ہیں اور یہ کمزور۔ پنجاب جہاں ایک ہندو کے مقابلہ میں دومسلمان ہیں۔ وہاں بھی ہندوؤں کے دس روبیہ کے مقابلہ میں مسلمانوں کے پاس بھٹکل ایک ہے۔ اور ملازمتوں میں بھی دو دو تین تین ہندوؤں کے مقابلہ میں ایک ایک مسلمان بمشکل ملا ہے۔ پس اس حالت کو بدلنا مسلمانوں کا اہم فرض ہے۔ ہراک جو رسول کریم صلی املنہ علیہ وسلم ے محبت رکھتا ہے جو جاہتا ہے کہ آپ کو گالیاں نہ دی جائیں۔ اس کا فرض ہے کہ بجائے وحشت د کھاکر اسلام کو بدنام کرنے کے صحابة کرام "کی طرح غیرت د کھائے۔ اور دائلی قربانی سے اسلام کو طاقت دے۔ ہراک مسلمان کو چاہئے کہ جس طرح ہندو مسلمانوں سے پھوت کرتے ہیں وہ بھی بندوؤں سے چھوت کرے اور سب کھانے کی چزیں مسلمانوں ہی کے بال سے خریدے۔ اور دو سمری اشیاء کے لئے بھی ممکن حد تک مسلمانوں کی دکانیں تھلوانے کے لئے کو شش کرے اور ان کی امداد کاخیال رکھے۔ بائیکاٹ کومیں ذاتی طور پر ناپند کر تاہوں۔ لیکن پیہ بائیکاٹ نسیں بلکہ ترجع ہے اور ترجیح پر کوئی فخص اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ہراک وہ مخص جو اسلام سے محبت کا دعوی رکھتا ہے۔ اب غفلت کی نیند کو ترک کر کے عمل کے میدان میں آ جائے گا۔ اور ہندوؤں کی ترنی غلامی ہے آزاد ہونے اور دو سروں کو آزاد کرانے کی پوری کو شش كرے گا۔ تاك ان لوگوں كويد معلوم ہوك رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى حي نيرت مسلمانوں میں یائی جاتی ہے اور وہ آپ کی عزت کے قیام کے لئے مستقل قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اگر مسلمان اس کام پر آمادہ ہو جائیں گے تو یقیناً وہ ہندوجو دل سے بڑے نہیں ہیں لیکن بعض شورید ہر لوگوں کے شور سے ڈرہے ہوئے ہیں اس خطرہ کو محسوس کریں گے جو تدنی طور پر ان کے سامنے پیش ہے اور وہ خود ہی ان لوگوں کو باز رکھیں گے۔ اور حکومت کو بھی بیہ احساس ہو گا کہ مسلمان بھی سنجيد گى سے كسى كام كے كرنے ير آمادہ موسكتے ہيں اور محض وقتى جوش كاشكار نسيں موتے اور اس کے افسروں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا حترام پیدا ہو گااور وہ خیال کریں گے کہ یہ ایک عظمند قوم ہے اور اینے جوشوں کو دبا کراور امن کے قیام کو اپنا اولین مقصد قرار دے کر اینے نہ ہی فوائد کی تکهداشت کرتی ہے۔

اے بھائیو! میں درد مندول سے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ بمادروہ نہیں جو اور پڑ اہے۔ جو اور پڑ ا ہے وہ بُرزل ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے دب گیا ہے۔ بمادر وہ ہے جو ایک مستقل ارادہ کرلیتا ہے اورجب تک اس کو بورانہ کرلے اس سے پیچیے نہیں ہمآ۔

پس اسلام کی ترقی کے لئے اسے ول میں تینوں باتوں کاعمد کراو۔

اول میر کہ آپ خثیت اللہ سے کام لیں گے اور دین کو بے برواہی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ دو سرے یہ کہ آپ تبلیغ اسلام سے بوری دلچیں لیں گے اور اس کام کے لئے اپنی جان اور اپ مال کی قرمانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور تبیسرے ہے کہ آپ مسلمانوں کو تمدنی اور اقتصادی غلامی ہے بچانے کے لئے بوری کوشش کریں گے اور اس وقت تک بس نہیں کریں گے جب تک کہ مسلمان اس کچُل دینے والی غلای ہے ، کلی آزاد نہ ہو جائیں۔اورجب آپ ہے عمد کرلیس تو پھر ساتھ ہی اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرنے لگیں۔ میں وہ سچا اور حقیقی بدلہ ہے ان گالیوں کاجو اس وقت بعض بندو مستفین کی طرف سے رسول كريم صلى الله عليه وسلم فَدَ ثَدُ فَفْسِي وَ أَهْلِيْ کو دی جاتی ہیں۔ اور میں وہ سیا اور حقیقی علاج ہے جس سے بغیر فساد اور بدامنی پیدا کرنے کے مسلمان خود طاقت چکڑ سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے سے قابل موسکتے ہیں۔ ورنہ اس وقت تو وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ دوسمرے کے کام کے۔ اور وہ قوم ہے بھی کس کام کی جو اپنے سب سے پیارے رسول کی عزت کی حفاظت کے لئے حقیق قرمانی نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی ورومندول ہے جو اس آواز پرلیک کم کراین علاقہ کی درستی کی طرف توجہ کرے اور خداتعالی کے فضلوں کاوارث ہو؟ وَأَخِرُ دَ عُوٰتَا أَنِ الْحَبْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ –

والسلام خاكسار مرزا محبود احمد امام جماعت احدبيه قادمان ضلع كور داسيور (الفضل ١٠ جون ١٩٢٧ء)